

814mh/803 3 m



سيالولاعلمعطعك

## فهرست

| 5  | نام:                   |
|----|------------------------|
| 5  |                        |
| 5  | موضوع اور مباحث:       |
| 8  | ركوع                   |
| 11 | سورة السجده حاشيه نمبر |
| 13 | سورة السجده حاشيه نمبر |
| 13 | سورة السجده حاشيه نمبر |
| 13 | سورة السجده حاشيه نمبر |
| 14 | سورة السجده حاشيه نمبر |
| 17 | •                      |
| 19 | سورة السجده حاشيه نمبر |
| 19 | سورة السجده حاشيه نمبر |
| 19 | سورة السجده حاشيه نمبر |
| 20 | سورة السجده حاشيه نمبر |
|    |                        |

| 3 |                        |
|---|------------------------|
|   | سورة السجده حاشيه نمبر |
|   | ركو ٢٤                 |
|   | سورة السجده حاشيه نمبر |

| 4 |                           |
|---|---------------------------|
|   | سورة السجده حاشيه نمبر    |
|   | سورة السجده حاشيه نمبر    |
|   | سورة السجده حاشيه نمبر    |
|   | ركوع٣                     |
|   | سورة السجده حاشيه نمبر    |
|   | سورة السجده حاشيه نمبر 40 |
|   | سورة السجده حاشيه نمبر    |

#### نام:

آیت ۱۵ میں سجدہ کا جو مضمون آیا ہے اسی کو سورہ کا عنوان قرار دیا گیا ہے۔

### زمانة نزول:

انداز بیاں سے ایسامحسوس ہو تاہے کہ اس کا زمانۂ نزول مکّہ کا دورِ متَوسِّط ہے ، اور اس کا بھی ابتدائی زمانہ، کیوں کہ اس کلام کے پس منظر میں ظلم وستم کی وہ شدّت نظر نہیں آتی جو بعد کے ادوار کی سور توں کے بیچھے نظر آتی ہے۔

## موضوع اور مباحث:

سُورہ کا موضوع تو حید آخرت اور رسالت کے متعلق لوگوں کے شبہات کور فع کرنا اور ان تینوں حقیقتوں پر ایمان کی دعوت دینا ہے۔ کفارِ مکہ نبی سُلُ اللّٰیٰ ہِمُ کے متعلق آپس میں چرچے کر رہے تھے کہ یہ شخص عجیب عجیب باتیں گھڑ گھڑ کر سُنارہا ہے۔ بھی مرنے کے بعد کی خبریں دیتا ہے اور کہتا ہے مٹی میں رَل مِل جانے کے بعد تم چر اُٹھائے جاؤگے اور حساب کتاب ہو گا اور دوزخ ہو گی اور جنت ہو گی بھی کہتا ہے کہ یہ دیوی دیو تا اور بزرگ کوئی چیز نہیں ہیں، بس اکیلا ایک خداہی معبُود ہے۔ بھی کہتا ہے کہ میں خدا کارسول ہوں، دیو تا اور بزرگ کوئی چیز نہیں ہیں، بس اکیلا ایک خداہی معبُود ہے۔ بھی کہتا ہے کہ میں خدا کارسول ہوں، آسان سے مجھ پر وحی آتی ہے اور یہ کلام جو میں تم کوسنارہا ہوں، میر اکلام نہیں بلکہ خدا کا کلام ہے۔ یہ عجیب افسانے ہیں جو یہ شخص ہمیں سُنارہا ہے۔۔ انہی باتوں کا جواب اس سورہ کا موضوع بحث ہے۔

اِس جواب میں کقّار سے کہا گیا ہے کہ بلاشک وریب بیہ خداہی کا کلام ہے اور اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ نبوّت کے فیض سے محروم، غفلت میں پڑی ہوئی ایک قوم کو چو نکایا جائے۔اِسے تم اِفتراء کیسے کہ سکتے ہو جب کہ اس کا منز ؓ ل من اللہ ہونا ظاہر وباہر ہے۔

پھر ان سے فرمایا گیاہے کہ یہ قر آن جن حقیقوں کو تمہارے سامنے پیش کر تاہے، عقل سے کام لے کرخود سوچو کہ ان میں کیا چیز اچنجے کی ہے۔ آسان وزمین کے انتظام کو دیکھو،خود اپنی پیدائش اور بناوٹ پر غور کرو، کیا یہ سب کچھ اُس تعلیم کی صدافت پر شاہد نہیں ہے اواس نبی کی زبان سے اِس قر آن میں تم کو دی جا رہی ہے ؟ یہ نظام کا کنات توحید پر دلالت کر رہاہے یا شرک پر؟ اور اس سارے نظام کو دیکھ کر اور خو د اپنی پیدائش پر نگاہ ڈال کر کیا تمہاری عقل یہی گواہی دیتی ہے کہ جس نے اب تمہیں پیدا کر رکھا ہے وہ پھر بیدائش پر نگاہ ڈال کر کیا تمہاری عقل یہی گواہی دیتی ہے کہ جس نے اب تمہیں پیدا کر رکھا ہے وہ پھر

پھر عالم آخرت کا نقشہ کھینچا گیاہے اور ایمان کے ثمر ات اور کفر کے نتائج وعوا قب بیان کر کے یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ لوگ بُراانجام سامنے آنے سے پہلے کفر چھوڑ دیں اور قر آن کی اس تعلیم کو قبول کر لیس جسے مان کرخو دان کی ابنی ہی عاقبت درست ہو گی۔

پھر ان کو بتایا گیاہے کہ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ وہ انسان کے قصوروں پر یکا یک آخری اور فیصلہ کُن عذاب میں اسے نہیں پکڑلیتا بلکہ اُس سے پہلے جھوٹی جھوٹی تکلیفیں مصیبتیں، آفات اور نقصانات بھیجنار ہتا ہے۔ ہلکی ہلکی چوٹیں لگا تار ہتاہے، تا کہ اُسے تنبیہ ہو اور اس کی آنکھیں کھل جائیں۔ آدمی اگر ان ابتدائی چوٹوں ہی سے ہوش میں آ جائے تواس کے حق میں بہتر ہے۔

پھر فرمایا کہ دُنیامیں بیہ کوئی پہلا اور انو کھاواقعہ تو نہیں ہے کہ ایک شخص پر خدا کی طرف سے کتاب آئی ہو۔ اس سے پہلے آخر موسیٰ پر بھی کتاب آئی تھی جسے تم سب لوگ جانتے ہو۔ بیہ آخر کونسی ایسی بات ہے کہ اس پرتم لوگ بول کان کھڑے کر رہے ہو یقین مانو کہ بیہ کتاب خدا ہی کی طرف سے آئی ہے اور خوب سمجھ لوگہ اب پھر وہی کچھ ہو گاجو موسیؓ کے عہد میں ہو چکا ہے۔ امامت و پیشوائی اب انہی کو نصیب ہو گی جو اس کتاب الٰہی کو مان لیں گے۔ اسے رد کر دینے والوں کے لیے ناکامی مقدر ہو چکی ہے۔

پھر کقارِ مکہ سے کہا گیا ہے کہ اپنے تجارتی سفر وں کے دَوران میں تم جن بچھلی تباہ شدہ قوموں کی بستیوں پر
سے گزرتے ہوان کا انجام دیچہ لو، کیا یہی انجام تم اپنے لیے پیند کرتے ہو؟ ظاہر سے دھو کہ نہ کھاؤ۔ آج تم
د کیچہ رہے ہو کہ محمر مُنگُولِیُم کی بات چند لڑکوں اور چند غلاموں اور غریب لوگوں کے سواکوئی نہیں سُن رہا ہے
اور ہر طرف سے ان پر طعن اور ملامت اور پھبتیوں کی بارش ہور ہی ہے۔ اس سے تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ یہ
چلنے والی بات نہیں ہے، چار دن چلے گی اور پھر ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ تمہاری نظر کا دھو کا ہے، کیا یہ تمہارا
رات دن کامشاہدہ نہیں ہے کہ آج ایک زمین بالکل بے آب و گیاہ پڑی ہے جسے دیکھ کر گمان تک نہیں ہو تا
کہ اس کے پیٹ میں روئید گی کے خزانے چھے ہوئے ہیں، مگر کل ایک بی بارش میں وہ اس طرح بھبک اُٹھتی

خاتمۂ کلام پر نبی سُلَیْ اَلَیْکِیْم کو خطاب کر کے فرمایا گیاہے کہ یہ لوگ تمہاری باتیں سُن کر مذاق اُڑاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ حضرت، یہ فیصلہ کُن فتح آپ کو کب نصیب ہونے والی ہے ، ذرا تاریخ توار شاد ہو۔ان سے کہو کہ جب ہمارے اور تمہارے فیصلے کا وقت آ جائے گا اس وقت ماننا تمہارے لیے بچھ بھی مفید نہ ہو گا۔ ماننا ہے تواب مان لو،اور آخری فیصلے ہی کا انتظار کرناہے تو بیٹھے انتظار کرتے رہو۔

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### دكوعا

الْمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَيُكِومِنُ رَّبِّ الْعُلَمِينَ اللَّهُ وَكُونَ افْتَرْمُ أَبَلُهُ وَ اكِحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْفِرَ قَوْمًا مَّا آتُهُمْ مِّنْ تَّنِيْرِ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْ تَلُونَ ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّلُوتِ وَ الْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ آيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ مَا نَكُمُ مِّنُ دُونِهٖ مِنُ وَّ لِيَّ وَّ لَا شَفِيْعِ أَفَلَا تَتَلَا لَكُونَ ١ يُدَبِّرُ الْاَمْرَمِنَ السَّمَآءِ إِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُةً ٱلْفَسَنَةِ مِّنَا تَعُلُّوْنَ ﴿ ذَٰلِكَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَا دَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ إِنَّ الَّذِيِّ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَةُ وَبَدَا خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ أَنَّ تُحَمِّلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلْلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ﴿ ثُمَّ سَوْمُ وَ نَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهِ وَ جَعَلَ نَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْهِلَةَ فَلِيُلَّا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿ وَقَالُوٓ اءَاذَا ضَلَلْنَا فِي الْاَرْضِءَ إِنَّا لَفِيْ خَلْقِ جَدِيْدٍ \* بَلْ هُمْ بِلِقَا مِي رَبِّهِمْ كُفِرُوْنَ ﴿ قُلْ يَتَوَفَّ كُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿

رکوع ۱

## اللہ کے نام سے جور حمان ورجیم ہے۔

الم - اِس كتاب كى تنزيل بِلاشبه ربّ العالمين كى طرف سے ہے۔

کیا 2 بیر لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اِس خود گھڑ لیاہے؟ 3 نہیں بلکہ بیہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے 4 تاکہ تو متنبّہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ بسے 4 تاکہ تو متنبّہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ بدایت یاجائیں 5

وہ  $\frac{2}{9}$ اللہ ہی ہے جس نے آسانوں اور زمین کو اور اُن ساری چیزوں کو جو ان کے در میان ہیں چھ دِ نوں میں پیدا کیا اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرماہوا  $\frac{7}{6}$ ، اُس کے سوانہ تمہارا کوئی حامی و مد دگار ہے اور نہ کوئی اس کے سفارش کرنے والا ، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے ؟  $\frac{8}{6}$  وہ آسان سے زمین تک دُنیا کے معاملات کی تدبیر کر تاہے اور اس تدبیر کی روداد اُوپر اُس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہار سند بیر کر تاہے اور اس تدبیر کی روداد اُوپر اُس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہار شار سے ایک ہز ارسال ہے  $\frac{9}{6}$  و ہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جانے والا  $\frac{10}{6}$ ، زبر دست  $\frac{11}{6}$ ، اور رحیم  $\frac{12}{6}$  اُس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گار ہے ہے گی، پھر اُس کی نسل ایک ایسے ست سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے  $\frac{14}{6}$  ، پھر اسے نِک سُک سے در ست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی  $\frac{16}{6}$ ، اور تم کو کان دیے ، آ تکھیں دیں اور دِل دیے  $\frac{17}{6}$  ۔ تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو

اور یہ لوگ 19 کہتے ہیں "جب ہم مٹی میں رَل مِل چکے ہوں گے توکیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے "؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملا قات کے منکر ہیں 20 ان سے کہو" موت کاوہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پُورا کا پُورا اپنے قبضے میں لے لے گا اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹا لائے جاؤگے 1621

Quran Urdin.com

#### سورة السجده حاشيه نمبر: 1 🛕

قر آن مجید کی متعد د سور تیں اس طرح کے کسی نہ کسی تعار فی فقرہ سے شر وع ہوتی ہیں جس سے مقصو د آغاز کلام ہی میں بیہ بتانا ہو تاہے کہ بیہ کلام کہاں سے آرہاہے۔ بیہ بظاہر اسی طرز کا ایک تمہیدی فقرہ ہے جیسے ریڈیو پر اعلان کرنے والا پر و گرام کے آغاز میں کہتاہے کہ ہم فلاں اسٹیشن سے بول رہے ہیں۔لیکن ریڈیو کے اس معمولی سے اعلان کے برعکس قرآن مجید کی کسی سورت کا آغاز جب اس غیر معمولی اعلان سے ہوتا ہے کہ یہ پیغام فرمانروائے کا ئنات کی طرف سے آرہاہے تو یہ محض مصدر کلام کا بیان ہی نہیں ہو تا بلکہ اس کے ساتھ اس میں ایک بہت بڑاد عولی، ایک عظیم چیلنج اور ایک سخت انذار بھی شامل ہو تاہے۔اس لئے کہ وہ چھوٹتے ہی اتنی بڑی خبر دیتاہے کہ بیہ انسانی کلام نہیں ہے ، خداوند عالم کا کلام ہے۔ بیہ اعلان فوراً ہی بیہ بھاری سوال آدمی کے سامنے لا کھڑا کر تاہے کہ اس دعوے کو تسلیم کروں بانہ کروں۔ تسلیم کر تا ہوں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے آگے سر اطاعت جھکا دینا ہو گا، پھر میرے لیے اس کے مقابلہ میں کوئی آزادی باقی نہیں رہ سکتی۔ تسلیم نہیں کر تا تولا محالہ بیہ خطر ہُ عظیم مول لیتا ہوں کہ اگر واقعی بیہ خداوند عالم کا کلام ہے تواسے رد کرنے کا نتیجہ مجھ کوابدی شقاوت وبد بختی کی صورت میں دیکھنا پڑے گا۔اس بنایریہ تمہیدی فقرہ مجر دا پنی اس غیر معمولی نوعیت ہی کی بنا پر آدمی کو مجبور کر دیتا ہے کہ چو کنا ہو کر انتہائی سنجید گی کے ساتھ اس کلام کوسنے اور بیہ فیصلہ کرے کہ اس کو کلام الٰہی ہونے کی حیثیت سے تسلیم کرناہے یا نہیں۔ یہاں صرف اتنی بات کہنے پر اکتفانہیں کیا گیاہے کہ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہے، بلکہ مزید براں پورے زور کے ساتھ یہ بھی فرمایا گیاہے کہ لا ریٹ فیٹیے بیشک یہ خدا کی کتاب ہے،اس کے مَنَرَّل مِنَ الله ہونے میں قطعاً کسی شک کی گنجائش نہیں ہے اس تا کیدی فقرے کو اگر نزول قر آن کے واقعاتی پس منظر اور خود قر آن کے اپنے سیاق میں دیکھا جائے تو محسوس ہو تاہے کہ اس کے اندر دعوے

کے ساتھ دلیل بھی مضمر ہے ،اور بیہ دلیل مکہ معظمہ کے ان باشندوں سے پوشیدہ نہ تھی جن کے سامنے بیہ دعویٰ کیا جارہا تھا۔ اس کتاب کے پیش کرنے والے کی پوری زندگی ان کے سامنے تھی، کتاب پیش کرنے سے پہلے کی بھی اور اس کے بعد کی بھی۔وہ جانتے تھے کہ جو شخص اس دعوے کے ساتھ یہ کتاب پیش کر رہا ہے وہ ہماری قوم کا سب سے زیادہ راستباز ، سنجیدہ اور پاک سیرت ہے۔ وہ بیہ بھی جانتے تھے کہ دعوائے نبوت سے ایک دن پہلے تک بھی کسی نے اس سے وہ باتیں تبھی نہ سنی تھیں جو نبوت کے بعد ایکا یک اس نے بیان کرنی شروع کر دیں۔وہ اس کتاب کی زبان اور طر زبیان میں اور خو د محمد مَثَّلَ عَیْرِمٌ کی زبان اور طر زبیان میں نمایاں فرق یاتے تھے اور اس بات کو بداہۃ ٔ جانتے تھے کہ ایک ہی شخص کے دواسٹائل اتنے صرح کے فرق کے ساتھ نہیں ہوسکتے۔وہ اس کتاب کے انتہائی معجز انہ ادب کو بھی دیکھ رہے تھے اور اہل زبان کی حیثیت سے خود جانتے تھے کہ ان کے سارے ادیب اور شاعر اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہیں۔ وہ اس سے بھی ناوا قف نہ تھے کہ ان کی قوم کے شاعروں ، کاہنوں اور خطیبوں کے کلام میں اور اس کلام میں کتنا عظیم فرق ہے اور جو یا کیزہ مضامین اس کلام میں بیان کئے جارہے ہیں وہ کتنے بلندیا یہ ہیں۔ انہیں اس کتاب میں ، اور اس کے پیش کرنے والے کی دعوت میں کہیں دور دور بھی اس خو د غرضی کااد نی شائبہ تک نظر نہیں آتا تھا جس سے کسی جھوٹے مدعی کا کام اور کلام تبھی خالی نہیں ہو سکتا۔ وہ خور دبین لگا کر بھی اس امر کی نشان د ہی نہیں کر سکتے تھے کہ نبوت کا بیہ دعویٰ کر کے محمد مَثَّالِثَیْمِ اپنی ذات کے لئے یااینے خاندان کے لئے یااپنی قوم کے لئے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کام میں ان کی اپنی کیا غرض پوشیدہ ہے۔ پھر وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اس دعوت کی طرف ان کی قوم کے کیسے لوگ تھنچ رہے ہیں اور اس سے وابستہ ہو کر ان کی زند گیوں میں کتنا بڑاا نقلاب واقع ہو رہاہے۔ یہ ساری باتیں مل جل کرخو د دلیل دعویٰ بنی ہو ئی تھیں اسی کئے اس پس منظر میں بیہ کہنا بالکل کافی تھا کہ اس کتاب کارب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہو ناہر شک و شبہ سے بالا ترہے۔اس پر کسی دلیل کے اضافے کی کوئی حاجت نہ تھی۔

## سورة السجده حاشيه نمبر: 2 🔺

اوپر کے تمہیدی فقرے کے بعد مشر کین مکہ کے پہلے اعتراض کولیا جارہاہے جو وہ محمد سَلَیْقَیْمِ کی رسالت پر کرتے تھے۔

## سورة السجده حاشيه نمبر: 3 🔺

یہ محض سوال واستفہام نہیں ہے بلکہ اس میں سخت تعجب کا انداز پایا جا تا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان ساری باتوں کے باوجود، جن کی بنا پر اس کتاب کا مُمزوّل من اللہ ہونا ہر شک و شبہ سے بالا ترہے ، کیا یہ لوگ الیم صر تے ہٹ دھر می کی بات کہہ رہے ہیں کہ محر مشّالیّتیم اسے خود تصنیف کر کے جھوٹ موٹ اللہ ربّ العالمین کی طرف منسوب کر دیا ہے ؟ اتنا لغو اور بے سر و پا الزام رکھتے ہوئے کوئی شرم ان کو نہیں آتی ؟ انہیں کچھ محسوس نہیں ہو تا کہ جو لوگ محمد مشّالیّتیم کو اور ان کے کام اور کلام کو جانتے ہیں اور اس کتاب کو بھی سبجھتے ہیں، وہ اس بیہودہ الزام کوسن کر کیارائے قائم کریں گے ؟

## سورة السجده حاشيه نمبر: 4 🔺

جس طرح پہلی آیت میں لا رئیب فیٹی کہناکا فی سمجھا گیا تھا اور اس سے بڑھ کر کوئی استدلال قرآن کے کلام الہی ہونے کے حق میں پیش کرنے کی ضرورت نہ سمجھی گئی تھی، اسی طرح اب اس آیت میں بھی کفار مکھ کے الزام افتر اپر صرف اتنی بات ہی کہنے پر اکتفا کیا جارہا ہے کہ "یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے" اس کی وجہ وہی ہے جو اوپر حاشیہ نمبر امیں ہم بیان کر چکے ہیں۔ کون، کس ماحول میں، کس شان کے ساتھ یہ کتاب پیش کر رہا تھا، یہ سب کچھ سامعین کے سامنے موجود تھا۔ اور یہ کتاب بھی اپنی زبان اور اپنے ادب اور مضامین کے ساتھ سب کے سامنے تھی۔ اور اس کے اثرات و نتائج بھی مکہ کی اس سوسائٹی میں سب

ابنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس صورت حال میں اس کتاب کارب العالمین سے آیا ہوا حق ہونا ایسا صریح امر واقعہ تھا جسے صرف حتی طور پر بیان کر دیناہی کفار کے الزام کی تر دید کے لیے کافی تھا۔ اس پر کسی استدلال کی کوشش بات کو مضبوط کرنے کے بجائے الٹی اس کمزور کرنے کی موجب ہوتی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے دن کے وقت سورج چمک رہا ہو اور کوئی ڈھیٹ آدمی کے کہ یہ اندھیری رات ہے۔ اس کے جواب میں صرف یہی کہناکا فی ہے کہ تم اسے رات کہتے ہو؟ یہ روز روشن توسامنے موجو دہے۔ اس کے بعد دن کے موجو دہونے پر اگر آپ منطقی دلیلیں قائم کریں گے تواپنے جواب کے زور میں کوئی اضافہ نہیں کریں گے بلکہ در حقیقت اس کے زور کو پچھ کم ہی کر دیں گے۔

## سورة السجده حاشيه نمبر: 5 🔺

یعنی جس کاحق ہونا اور من جانب اللہ ہونا قطعی ویقین امر ہے اسی طرح اس کا مبنی بر حکمت ہونا اور خود تم لوگوں کے لیے خدا کی ایک رحمت ہونا بھی ظاہر ہے۔ تم خود جانتے کہ صدبابرس سے تمہارے اندر کوئی پیغمبر نہیں آیا ہے۔ تم خود جانتے ہو کہ تمہاری ساری قوم جہالت اور اخلاقی پستی اور سخت پیماندگی میں مبتلا ہے۔ اس حالت میں اگر تمہیں بیدار کرنے اور راہ راست و کھانے کے لیے ایک پیغمبر تمہارے در میان بھیجا گیا ہے تو اس پر حیران کیوں ہوتے ہو۔ یہ تو ایک بڑی ضرورت ہے جسے اللہ تعالی نے پورا کیا ہے اور تمہاری اپنی بھلائی کے لیے کیا ہے۔

واضح رہے کہ عرب میں دین حق کی روشنی سب سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعہ سے پہنچی تھی جو زمانۂ قبل تاریخ میں گزرے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم واسلعیل علیہاالسلام آئے جن کا زمانہ حضور مُنگانِیْمِ سے ڈھائی ہز اربرس قبل گزراہے۔اس کے بعد آخری پیغمبر جو عرب کی سر زمین میں نبی مُنگانِیْمِ سے پہلے بھیجے گئے وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔اور ان کی آمد پر بھی دوہز اربرس

گزر چکے تھے۔ یہ اتنی طویل مدت ہے کہ اس کے لحاظ سے بیہ کہنا بالکل بجاتھا کہ اس قوم کے اندر کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا۔اس ار شاد کا بیر مطلب نہیں ہے کہ اس قوم میں تبھی کوئی متنبہ کرنے والانہ آیا تھا۔ بلکہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ ایک مدت دراز سے بیہ قوم ایک متنبہ کرنے والے کی محتاج چلی آرہی ہے۔ یہاں ایک اور سوال سامنے آ جاتا ہے جس کو صاف کر دینا ضروری ہے۔اس آیت کو پڑھتے ہوئے آدمی کے ذہن میں یہ کھٹک پیداہوتی ہے کہ جب نبی صَلَّاقَاتُهُ مسے پہلے صد ہابر س تک عربوں میں کوئی نبی نہیں آیا تو اس جاہلیت کے دور میں گزرے ہوئے لو گوں سے آخر بازیر س کس بنیادیر ہو گی؟ انہیں معلوم ہی کب تھی کہ ہدایت کیا ہے اور ضلالت کیا ہے؟ پھر اگر وہ گمر اہ تھے تواپنی اس گمر اہی کے ذمہ دار وہ کیسے قرار دیے جاسکتے ہیں؟اس کا جواب پیہ ہے کہ دین کا تفصیلی علم جاہے اس جاہلیت کے زمانہ میں لو گوں کے پاس نہ رہاہو، مگریہ بات اس زمانے میں بھی لو گوں سے پوشیدہ نہ تھی کہ اصل دین توحید ہے اور انبیاء علیہم السلام نے تبھی بت پر ستی نہیں سکھائی ہے۔ یہ حقیقت ان روایات میں بھی محفوظ تھی جو عرب کے لو گوں کو اپنی سر زمین کے انبیاء سے پہنچی تھیں ،اور اسے قریب کی سر زمین میں آئے ہوئے انبیاء حضرت موسیٰ ،حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت عیسلی علیهم السلام کی تعلیمات کے واسطے سے بھی وہ جانتے تھے۔ عرب کی روایات میں بیہ بات بھی مشہور و معروف تھی کہ قدیم زمانہ میں اہل عرب کااصل دین، دین ابراہیمی (علیہ السلام) تھااور بت پرستی ان کے ہاں عُمرو بن لحیؓ نامی ایک شخص نے شروع کی تھی۔شرک و بت پرستی کے رواج عام کے باوجو د عرب کے مختلف حصوں میں جگہ جگہ ایسے لوگ موجو دیتھے جو نثر ک سے انکار کرتے تھے، توحید کا اعلان کرتے تھے اور بتوں پر قربانیاں کرنے کی علانیہ مذمت کرتے تھے خود نبی مَثَّالْتُیْمِ کے عهد سے بالکل قریب زمانے میں قُسّ بن ساعِد ۃ الا یاوی ، اُمَیّے بن ابی الصّلّت، سُوٰید بن عُمر و المُصْطَلقی ، و سمیع بن سَعَمه بن زُهَبير الإياوي، عُمرو بن جُندُب الجُهُنِي، ابو قيس صَر مه بن ابي انس، زيد بن عُمرو بن نفُيل، ورقه بن

نُو فَل ، عثمان بن الحُوَيزِث ، عبيد الله بن جَحش ، عامر بن الظّرب العَدُ واني ، عَلّاف بن شهاب التميمي ، المتلمِسّ بن أُمَيّة الكناني، زُبَير بن ابي سَلَمي، خالد بن سِنان بن غَيث، العَبُسي، عبد الله القُضَاعِي اور ايسے ہي بہت سے لو گوں کے حالات ہمیں تاریخوں میں ملتے ہیں جنہیں حُنفَاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سب لوگ علی الا علان توحید کو اصل دین کہتے تھے اور مشرکین کے مذہب سے اپنی بے تعلقی کا صاف صاف اظہار کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان لو گوں کے ذہن میں یہ سخیل انبیاء علیهم السلام کی سابقہ تعلیمات کے باقی ماندہ اثرات ہی سے آیا تھا۔ اس کے علاوہ یمن میں چو تھی یانچویں صدی عیسوی کے جو کتبات آثار قدیمہ کی جدید تحقیقات کے سلسلے میں بر آمد ہوئے ہیں ان سے معلوم ہو تاہے کہ اس دور میں وہاں ایک توحیدی مذہب موجود تھا جس کے پیرو الرحمان اور رہ الشماء والارض ہی کو إله واحد تسلیم کرتے تھے۔ ۳۷۸عیسوی کا ا یک کتبہ ایک عبادت گاہ کے کھنڈر سے ملاہے جس میں لکھا گیاہے کہ بیہ معبد" اللہ ذو سَموی " یعنی اللہ انساء کی عبادت کے لئے بنایا گیا ہے۔ 470 میسوی کے ایک کتبہ میں بنص ور دا الٰہن بعل سہین وارضین (بنص و بعون الاله ربّ السهاء والارُض) کے الفاظ لکھے ہیں جوعقید ہُ توحید پر صریح دلالت کرتے ہیں۔ اسی دور کا ایک اور کتبہ ایک قبر پر ملاہے جس میں بنځیل رحمنن (بینی استعین بحول الرحلن) کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں ، اسی طرح شال عرب میں دریائے فرات اور تقنسرین کے در میان زَبد کے مقام پر ۵۱۲ عیسوی کا ایک کتبہ ملاہے جس میں بسہ الالله لاعِزَّالَّا لَه لَا شُكَرًالَّا لَه كَ الفاظ یائے جاتے ہیں۔ یہ ساری یا تیں بتاتی ہیں کہ حضور نبی اکرم سَلَا ﷺ کی بعثت سے پہلے انبیاء سابقین کی تعلیمات کے آثار عرب سے بالكل مٹ نہیں گئے تھے اور كم از كم اتنى بات ياد دلانے كے ليے بہت سے ذرائع موجو د تھے كہ "تمهارا خدا ایک ہی خداہے"۔(مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد سوم، صفحات ۲۲۴۔۲۵۵)

## سورة السجده حاشيه نمبر: 6 🔺

اب مشر کین کے دوسرے اعتراض کولیا جاتا ہے جو وہ نبی سُلُگُلِیُم کی دعوت توحید پر کرتے ہے۔ ان کواس بات پر سخت اعتراض تھا کہ نبی سُلُگُلِیم ان کے دیو تاؤں، اور بزر گول کی معبودیت سے انکار کرتے ہیں اور ہائے پکارے یہ دعوت دیتے ہیں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود کوئی کار ساز، کوئی حاجت روا، کوئی دعائیں سننے والا، اور بگڑی بنانے والا، اور کوئی حاکم ذی اختیار نہیں ہے۔

## سورة السجده حاشيه نمبر: 7 🛕

تشریکے کیے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد دوم ص۲۶۷\_۲۲۲\_۱۶۸\_۱۶۸\_

## سورة السجده حاشيه نمبر: 8 🔺

یعنی تمہارااصل خدا تو خالق زمین و آسان ہے۔ تم کس خیال خام میں مبتلا ہو کہ کا ئنات کی اس عظیم الثان سلطنت میں اس کے سوادو سروں کو کار ساز سمجھ بیٹے ہو۔ اس پوری کا ئنات کا اور اس کی ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اس کی ذات کے سواہر دو سری چیز جو یہاں پائی جاتی ہے ، مخلوق ہے۔ اور اللہ اس دنیا کو بنا دیے کے بعد کہیں جاکر سو بھی نہیں گیاہے ، بلکہ اپنی اس سلطنت کا تخت نشین اور حاکم و فرماروا بھی وہ آپ ہی ہے۔ پھر تمہاری عقل آخر کہاں چرنے چلے گئی ہے کہ تم مخلو قات میں سے چند ہستیوں کو اپنی قسمتوں کا مالک قرار دے رہے ہو؟ اگر اللہ تمہاری مد دنہ کرے تو ان میں سے کس کی میہ طاقت ہے کہ تمہاری مد دکر سے تو ان میں سے کس کی میہ طاقت ہے کہ تمہاری مد دکر سے جاگر اللہ تمہاری مد دکر سے بیاں اور اسے ؟ اگر اللہ سفارش نہ سنے تو ان میں سے کہ تمہیں جھڑا اسکے ؟ اگر اللہ سفارش نہ سنے تو ان میں سے کہ اس سے اپنی سفارش منوالے ؟

## سورة السجده حاشيه نمبر: 9 🔺

یعنی تمہارے نز دیک جو ایک ہز اربرس کی تاریخ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گویا ایک دن کا کام ہے جس کی اسکیم آج کار کنان قضاو قدر کے سپر دکی جاتی ہے اور کل وہ اس کی روداد اس کے حضور پیش کرتے ہیں تا کہ

دوسرے دن (یعنی تمہارے حساب سے ایک ہزار برس) کاکام ان کے سپر دکیا جائے۔ قر آن مجید میں یہ مضمون دومقامات پر اور بھی آیا ہے جنہیں نگاہ میں رکھنے سے اس کامطلب اچھی طرح سمجھ میں آسکتا ہے۔
کفار عرب کہتے تھے کہ محمد سُگانگیز کو نبوت کا دعویٰ لے کر سامنے آئے کئی برس گزر چکے ہیں۔ وہ بار بار ہم سے کہتے ہیں کہ اگر میری اس دعوت کو تم لوگ قبول نہ کروگے اور مجھے جھٹلاؤگے تو تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا۔ مگر کئی برس سے وہ اپنی یہ بات دوہر ائے جارہے ہیں اور آج تک عذاب نہ آیا، حالا نکہ ہم ایک دفعہ نہیں ہزاروں مرتبہ انہیں صاف صاف جھٹلا چکے ہیں۔ ان کی یہ دھمکیاں واقعی سچی ہوتیں تو ہم پر نہ معلوم مجھی کاعذاب آ چکاہوتا۔ اس پر اللہ تعالی سُورہ جم میں فرماتا ہے:

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْلَا ۚ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْلَارَ بِكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا

تَعُدُّونَ

یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مجارہے ہیں۔اللہ ہر گزاپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا۔ مگر تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تم لو گوں کے شارسے ہز اربرس جیسا ہوا کر تاہے۔ (آیت ۷۲) دوسری جگہ اسی بات کا جواب بیہ دیا گیاہے:

سَالَ سَاّ بِلُّ بِعَنَابٍ وَّا قِعٍ ﴿ لِلْحَفِينِ لَيْسَ لَهُ دَا فِعٌ ﴿ مِّنَ اللهِ ذِى اللهِ ذِى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَادِجِ ﴿ تَعُرُجُ الْمَلَدِكَةُ وَالرُّوْحُ اللهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسْدِيْنَ الْفَ الْمُعَادِجِ ﴿ قَامَةُ مُ الْمَلَدِ مَا لَهُ وَالرَّوْدُ اللهِ فَا لَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسْدِيْنَ الْفَ سَنَةً ﴿ فَاصْدِرُ صَبْرًا جَمِيْلًا ﴿ وَانَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيْدًا اللهِ قَالِيدًا فَي فَاصْدِرُ صَبْرًا جَمِيْلًا ﴿ وَانَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيْدًا اللهِ قَالِهُ فَاضْدِرُ صَبْرًا جَمِيْلًا ﴿ وَانَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيْدًا اللهِ قَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

پوچھنے والا پوچھتا ہے اس عذاب کوجو واقع ہونے والا ہے کا فروں کے لیے جس کو دفع کرنے والا کوئی نہیں ہے ،اس خدا کی طرف سے جو چڑھتے ہیں اس کی ہے ،اس خدا کی طرف سے جو چڑھتے ہیں اس کی

طرف ملائکہ اور روح ایک ایسے دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار برس ہے۔ پس اے نبی! صبر جمیل سے کام لو۔ بیدلوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ (المعارج ۔ آیات ا۔ ۷)

ان تمام ارشادات سے جو بات ذہن نشین کرائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں خدا کے فیصلے دنیا کی گھڑیوں اور جنتریوں کے لحاظ سے نہیں ہوتے ۔ کسی قوم سے اگر کہا جائے کہ تم فلاں روش اختیار کروگے تو اس کا انجام تمہیں یہ کچھ دیکھنا ہوگا، تو وہ قوم سخت احمق ہوگی اگر اس کا مطلب سمجھے کہ آج وہ روش اختیار کی جائے اور کل اس کے بربے نتائج سامنے آ جائیں۔ ظہور نتائج کے لیے دن اور مہینے اور سال تو کیا چیز ہیں، صدیاں بھی کوئی بڑی مدت نہیں ہیں۔

### سورة السجده حاشيه نمبر: 10 🔺

لینی دوسرے جو بھی ہیں ان کے لیے ایک چیز ظاہر ہے توبے شار چیزیں ان سے پوشیدہ ہیں۔ فرشتے ہوں یا جن دوسرے جو بھی جانے والا ہو۔ یہ صفت جن ، یا نبی اور ولی اور برگزیدہ انسان ، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو سب کچھ جانے والا ہو۔ یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اس پر ہر چیز عیاں ہے۔ جو کچھ گزر چکا ہے ، جو کچھ موجو د ہے ، اور جو کچھ آنے والا ہے ، سب اس پر روشن ہے۔

#### سورة السجده حاشيه نمبر: 11 🔺

یعنی ہر چیز پر غالب۔ کا تنات میں کوئی طاقت ایسی نہیں جو اس کے ارادے میں مزاحم ہو سکے اور اس کے حکم کونافذ ہونے سے روک سکے۔ ہرشے اس سے مغلوب ہے اور کسی میں اس کے مقابلے کا بل ہوتا نہیں ہے۔ سورۃ السجدہ حاشیہ نمبر: 12 △

یعنی اس غلبے اور قوت قاہرہ کے باوجو دوہ ظالم نہیں ہے بلکہ اپنی مخلوق پررحیم وشفیق ہے۔

## سورة السجده حاشيه نمبر: 13 🔺

یعنی اس عظیم الشان کائنات میں اس نے بے حد و حساب چیزیں بنائی ہیں، مگر کوئی ایک چیز بھی الیمی نہیں ہے جو بے ڈھنگی اور بے تکی ہو۔ ہرشے اپناایک الگ حسن رکھتی ہے۔ ہرشے اپنی جگہ متناسب اور موزوں ہے۔ جو چیز جس کام کے لیے بھی اس نے بنائی ہے اس کے لیے موزوں ترین شکل پر، مناسب ترین صفات کے ساتھ بنائی ہے۔ دیکھنے کے لیے آئھ اور سننے کے لیے کان کی ساخت سے زیادہ موزوں کسی ساخت کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ ہوااور پانی جن مقاصد کے لیے بنائے گئے ہیں ان کے لئے ہوا ٹھیک و لیمی ہی ہے جیسے ہونے چاہییں۔ تم خدا کی بنائی ہوئی کسی چیز کے تقشے میں کو تاہی کی نشاند ہی نہیں کر سکتے ہو۔

## سورة السجده حاشيه نمبر: 14 🛕

یعنی پہلے اس نے براہ راست اپنے تخلیقی عمل (Direct Creation) سے انسان کو پیدا کیا، اور اس کے بعد خود اسی انسان کے اندر تناسل کی میہ طاقت رکھ دی کہ اس کے نطفہ سے ویسے ہی انسان پیدا ہوتے چلے جائیں۔ ایک کمال میہ تھا کہ زمین کے مواد کو جمع کر کے ایک تخلیقی تھم سے اس میں وہ زندگی اور وہ شعور و تعقل پیدا کر دیا جس سے انسان جیسی ایک حیرت انگیز مخلوق وجود میں آگئی۔ اور دو سر اکمال میہ ہے کہ آئندہ مزید انسانوں کی پیدائش کے لیے ایک ایسی عجیب مشینری خود انسانی ساخت کے اندر رکھ دی جس کی ترکیب اور کار گزاری کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔

یہ آیت قرآن مجید کی ان آیات میں سے ہے جو انسان اول کی براہ راست تخلیق کی تصریح کرتی ہیں۔ ڈارون کے زمانہ سے سائنس دال حضرات اس تصور پر بہت ناک بھول چڑھاتے ہیں اور بڑی حقارت کے ساتھ وہ اس کوایک غیر سائنٹیفک نظریہ قرار دے کر گویا بچینک دیتے ہیں۔ لیکن انسان کی نہ سہی، تمام انواع حیوانی کی نہ سہی، اولین جر تومهٔ حیات کی براہ راست تخلیق سے تووہ کسی طرح پیچھا نہیں چھڑاسکتے۔ 

## سورة السجده حاشيه نمبر: 15 ▲

لیعنی انتہائی باریک خور دبنی وجو دسے بڑھا کر اسے پوری انسانی شکل تک پہنچایا اور اس کا جسم سارے اعضاء وجوارح کے ساتھ مکمل کر دیا۔

## سورة السجده حاشيه نمبر: 16 ▲

روح سے مراد محض وہ زندگی نہیں ہے جس کی بدولت ایک ذی حیات جسم کی مشین متحرک ہوتی ہے، بلکہ اس سے مراد وہ خاص جوہر ہے جو فکر و شعور اور عقل و تمیز اور فیصلہ و اختیار کا حامل ہوتا ہے، جس کی بدولت انسان تمام دو سری مخلوقات ارضی سے ممتاز ایک صاحب شخصیت ہستی، صاحب اَنا ہستی، اور حامل خلافت ہستی بنتا ہے۔ اس روح کو اللہ تعالی نے اپنی روح یا تو اس معنی میں فرمایا ہے کہ وہ اس کی ملک ہے اور اس کی ذات یاک کی طرف اس کا انتساب اسی طرح کا ہے جس طرح ایک چیز اپنے مالک کی طرف منسوب

ہو کراس کی چیز کہلاتی۔ یا پھر اس کا مطلب ہے ہے کہ انسان کے اندر علم، فکر، شعور، ارادہ، فیصلہ، اختیار اور ایسے ہی دوسرے جو اوصاف پیدا ہوئے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات کے پر تو ہیں۔ ان کا سرچشمہ مادے کی کوئی ترکیب نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کے علم سے اس کو علم ملاہے، اللہ کی حکمت سے اس کی وائی ترکیب نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کے علم سے اس کو اختیار کی دانائی ملی ہے، اللہ کے اختیار سے اس کو اختیار ملاہے۔ یہ اوصاف کسی بے علم، بے دانش اور بے اختیار ماخذ سے انسان کے اندر نہیں آئے ہیں۔ (مزید تشریح کے لئے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جِلد دوّم، صفحات میں ہے۔ اس کو اختیار کے لئے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جِلد دوّم، صفحات میں ہے۔ اس کو اختیار کے لئے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جِلد دوّم، صفحات میں ہے۔ اس کو اختیار میں ہوتھ ہو تفہیم القرآن جِلد دوّم، صفحات میں ہے۔ اس کو اختیار میں ہوتھ ہو تفہیم القرآن جِلد دوّم، صفحات ہوں کی دین کی دور ہے۔ اس کو اختیار میں ہوتھ ہو تفہیم القرآن جیلد دوّم، صفحات ہوں ہو تھ ہو تفہیم القرآن جیلد دوّم، صفحات ہوں ہو تھ ہو

## سورة السجده حاشيه نمبر: 17 🔺

یہ ایک لطیف انداز بیان ہے۔ روح پھو نکنے سے پہلے انسان کاساراذ کر صیغهٔ غائب میں کیا جاتارہا۔"اس کی تخلیق کی"،"اس کی نسل چلائی"،"اس کو نیک سُک سے درست کیا"،"اس کے اندر روح پھو کئی"۔اس کے لئدر روح پھو کئی"۔اس لیے اس وقت تک وہ خطاب کے لائق نہ تھا۔ پھر جب روح پھونک دی گئی تواب اس سے فرما یا جارہا ہے کہ" تم کو کان دیے"،"تم کو آئیسیں دیں"،"تم کو دل دیے"اس لیے کہ حامل روح ہو جانے کے بعد ہی وہ اس قابل ہوا کہ اسے مخاطب کیا جائے۔

کان اور آئھوں سے مرادوہ ذرائع ہیں جن سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ اگرچہ حصول علم کے ذرائع ذائقہ اور لامسہ اور شامہ بھی ہیں ، لیکن ساعت و بینائی تمام دوسرے حواس سے زیادہ بڑے اور اہم ذرائع ہیں ، اس لیے قرآن جگہ جگہ انہی دو کو خدا کے نمایاں عطیوں کی حیثیت سے پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد " دل "سے مرادوہ ذہن (Mind) ہے جو حواس کے ذریعہ سے حاصل شدہ معلومات کو مرتب کر کے ان سے نتائج نکالتا ہے اور عمل کی مختلف امکانی راہوں میں سے کوئی ایک راہ منتخب کرتا اور اس پر چلنے کا فیصلہ کرتا ہے۔

## سورة السجده حاشيه نمبر: 18 🔺

یعنی یہ عظیم القدر انسانی روح اسے بلند پایہ اوصاف کے ساتھ تم کواس لیے تو عطانہیں کی گئی تھی کہ تم دنیا میں جانوروں کی طرح رہواور اپنے لیے بس وہی زندگی کا نقشہ بنالوجو کوئی حیوان بناسکتا ہے۔ یہ آئکھیں تہمیں چشم بھیرت سے دیکھنے کے لیے دی گئی تھیں نہ کہ اندھے بن کررہنے کے لیے۔ یہ کان تہمیں گوش ہوش سے سننے کے لیے دیے گئے تھے نہ کہ بہرے بن کررہنے کے لیے۔ یہ دل تہمیں اس لیے دیے گئے تھے نہ کہ بہرے بن کررہنے کے لیے۔ یہ دل تہمیں اس لیے دیے گئے تھے نہ کہ بہرے بن کررہنے کے لیے۔ یہ دل تہمیں اس لیے دیے گئے تھے کہ حقیقت کو سمجھو اور صبح راہ فکر وعمل اختیار کرو، نہ اس لیے کہ اپنی ساری صلاحیتیں صرف اپنی حیوانیت کی پرورش کے وسائل فراہم کرنے میں صرف کر دو، اور اس سے کچھ اونے خالق سے حیوانیت کی پرورش کے وسائل فراہم کرنے میں صرف کر دو، اور اس سے بچھ اونے کے بعد جب تم دہریت یاشرک بغاوت کے فلام بن کر اختیار کرتے ہو، جب تم خود خدا یا دوسرے خداؤں کے بندے بنتے ہو، جب تم خواہشات کے غلام بن کر جسم و نفس کی لذتوں میں غرق ہو جاتے ہو، تو گویا اپنے خدا سے یہ کہتے ہو کہ ہم ان نعموں کے لائق نہ تھے، جسم و نفس کی لذتوں میں غرق ہو جاتے ہو، تو گویا اپنے خدا سے یہ کہتے ہو کہ ہم ان نعموں کے لائق نہ تھے، ہمیں انسان بنانے کے بنائے تجھے ایک بندر، یا ایک بحیر بیا، یا ایک گر مجھے یا ایک کو بنانا چاہیے تھا۔

## سورة السجده حاشيه نمبر: 19 🔺

رسالت اور توحید پر کفار کے اعتراضات کاجواب دینے کے بعد اب اسلام کے تیسر سے بنیادی عقید ہے لینی آخرت پر ان کے اعتراض کو لے کر اس کاجواب دیاجا تا ہے۔ آیت میں وَقَالُوْ اکاواوِ عطف مضمون ماسبق سے اس پیراگراف کا تعلق جوڑتا ہے۔ گویاتر تیب کلام یوں ہے کہ "وہ کہتے ہیں محمد مَسَّلُطُنِیْمُ اللّٰہ کے رسول نہیں ہیں "،اور "وہ کہتے ہیں کہ ہم مرکر دوبارہ نہ الحمیں گے "۔

## سورة السجده حاشيه نمبر: 20 🔺

اوپر کے فقر سے اور اس فقر سے کے در میان پوری ایک داستان کی داستان ہے جسے سامع کے ذہن پر جھوڑ دیا گیا ہے۔ کفار کا جو اعتراض پہلے فقر سے میں نقل گیا ہے وہ اتنا مہمل ہے کہ اس کی تر دید کی حاجت

محسوس نہیں کی گئی۔اس کا محض نقل کر دیناہی اس کی لغویت ظاہر کرنے کے لیے کافی سمجھا گیا۔اس لیے کہ ان کا اعتراض جن دواجزاء پر مشتمل ہے وہ دونوں ہی سر اسر غیر معقول ہیں۔ان کا پیہ کہنا کہ " ہم مٹی میں رَل مِل چکے ہوں گے " آخر کیا معنی رکھتا ہے۔ " ہم " جس چیز کا نام ہے وہ مٹی میں کب رَلتی ملِتی ہے ؟ مٹی میں تو صرف وہ جسم ملتاہے جس سے "ہم" نکل چکاہو تاہے۔اس جسم کانام "ہم" نہیں ہے۔زندگی کی حالت میں جب اس جسم کے اعضاء کاٹے جاتے ہیں تو عضو پر عضو کٹا چلا جاتا ہے مگر "ہم "ہم پورا کا پورا ا پنی جگہ موجو در ہتاہے۔اس کا کوئی جز بھی کسی کٹے ہوئے عضو کے ساتھ نہیں جاتا۔اور جب یہ " ہم " کسی جسم میں سے نکل جاتا ہے تو پورا جسم موجو د ہوتے ہوئے بھی اس پر اس" ہم" کے کسی ادنی شائبے تک کا اطلاق نہیں ہو تا۔ اسی لیے توایک عاشق جاں نثار اپنے معشوق کے مر دہ جسم کو لے جاکر دفن کر دیتا ہے، کیونکہ معشوق اس جسم سے نکل چکاہو تاہے۔اور وہ معشوق نہیں بلکہ اس خالی جسم کو دفن کرتاہے جس میں تمبھی اس کامعشوق رہتا تھا۔ پس معتر ضین کے اعتراض کا پہلا مقدمہ ہی بے بنیاد ہے۔ رہااس کا دوسر اجز: " کیا ہم پھرنٹے سرے سے پیدا کیے جائیں گے "؟ توبیہ انکار و تعجب کے انداز کا سوال سرے سے پیدا ہی نہ ہو تااگر معتر ضین نے بات کرنے سے پہلی اس" ہم "اور اس کے پیدا کیے جانے کے مفہوم پر ایک لمحہ کے لیے کچھ غور کر لیاہو تا۔ اس "ہم" کی موجو دہ پیدائش اس کے سواکیاہے کہ کہیں سے کو کلہ اور کہیں سے لوہااور کہیں سے چونااور اسی طرح کے دوسرے اجزاء جمع ہوئے اور اس کالبدِ خاکی میں بیہ "ہم" براجمان ہو گیا۔ پھراس کی موت کے بعد کیاہو تاہے؟اس لیدِ خاکی میں سے جب "ہم" نِکل جاتا ہے تواس کا مکان تغمیر کرنے کے لیے جو اجزاء زمین کے مختلف حصوں سے فراہم کیے گئے تھے وہ سب اسی زمین میں واپس چلے جاتے ہیں۔ سوال بیرہے کہ جس نے پہلے اس "ہم" کو بیر مکان بنا کر دیا تھا، کیاوہ دوبارہ اسی سر وسامان سے وہی مکان بنا کر اسے از سر نو اس میں نہیں بساسکتا؟ یہ چیز جب پہلے ممکن تھی اور واقعہ کی صورت میں رو نما

ہو چکی ہے، تو دوبارہ اس کے ممکن ہونے اور واقعہ بننے میں آخر کیاامر مانع ہے؟ یہ با تیں الی ہیں جنہیں ذرا سی عقل آدمی استعال کرے تو خو دبی سمجھ سکتا ہے۔ لیکن وہ اپنی عقل کو اس رخ پر کیوں نہیں جانے دیتا؟ کیا وجہ ہے کہ وہ بے سوچے سمجھے حیات بعد الموت اور آخرت پر اس طرح کے لا یعنی اعتراضات جڑتا ہے؟ نیچ کی ساری بحث چھوڑ کر اللہ تعالی دو سرے فقرے میں اسی سوال کا جواب دیتا ہے کہ " دراصل یہ اپنی رب کی ملا قات کے منکر ہیں "۔ یعنی اصل بات یہ نہیں ہے کہ دوبارہ پید اکثر کوئی بڑی ہی انو کھی اور بعید از امکان بات ہے جوان کی سمجھ میں نہ آسکتی ہو، بلکہ دراصل جو چیز انہیں یہ بات سمجھنے سے روکتی ہے وہ ان کی سے خوان کی سمجھ میں نہ آسکتی ہو، بلکہ دراصل جو چیز انہیں یہ بات سمجھنے سے روکتی ہے وہ ان کی یہاں یہ خواہش ہے کہ ہم زمین میں چھوٹے بھریں اور دل کھول کر گناہ کریں اور پھر نِلُوہ (Scot-ires) یہاں سے نکل جائیں۔ پھر ہم سے کوئی بوچھ بچھ نہ ہو۔ پھر اپنے کر تو توں کا کوئی حساب ہمیں نہ دینا پڑے۔

## سورة السجده حاشيه نمبر: 21 🔼

یعنی تمہارا" ہم "مٹی میں رَل مِل نہ جائے گا، بلکہ اس کی مہلت عمل ہوتے ہی خداکا فرشتہ موت آئے گا اور اسے جسم سے نکال کر سمُوچا اپنے قبضے میں لے لے گا۔ اس کا کوئی اونی جز بھی جسم کے ساتھ مٹی میں نہ جا سکے گا۔ اور وہ پوراکا پورا حراست (Custody) میں لے لیا جائے گا اور اپنے رب کے حضور پیش کر دیا حائے گا۔

اس مخضر سی آیت میں بہت سے حقائق پر روشنی ڈالی گئی ہے جن پر سے سر سری طور پر نہ گزر جائے:
(1) اس میں تصر تے ہے کہ موت کچھ یوں ہی نہیں آ جاتی کہ ایک گھڑی چل رہی تھی، کوک ختم ہوئی اور وہ چلتے چکتے یکا یک بند ہو گئی۔ بلکہ دراصل اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فرشتہ مقرر کرر کھا ہے جو آکر با قاعدہ روح کو ٹھیک اسی طرح وصول کرتا ہے جس طرح ایک سرکاری امین Official) جو آکر با قاعدہ روح کو ٹھیک اسی طرح وصول کرتا ہے جس طرح ایک سرکاری امین Receiver)

جوبیان کی گئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس افسر موت کے ماتحت فرشتوں کا ایک پوراعملہ ہے جو موت وارد کرنے اور روح کو جسم سے نکالنے اور اس کو قبضے میں لینے کی بہت سی مختلف النوع خدمات انجام دیتا ہے ۔ نیزیہ کہ اس عملے کابر تاؤ مجر م روح کے ساتھ کچھ اور ہو تا ہے اور مومن صالح روح کے ساتھ کچھ اور۔ (ان تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ نساء، آیت ہو۔ الانعام، ۹۳۔ النحل، ۲۸۔ الواقعہ، ۸۳۔ ۹۳۔ (ان تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ نساء، آیت ہو۔ الانعام، ۹۳۔ النحل، ۲۸۔ الواقعہ، ۵۳۔ ۹۳۔ کے موت سے انسان معدوم نہیں ہو جاتا بلکہ اس کی روح جسم سے نکل کر باقی رہتی ہے۔ قرآن کے الفاظ "موت کا فرشتہ تم کو پوراکا پوراا پنے قبضے میں لے لیگا۔ "اس حقیقت پر دلالت کرتے ہیں کیو نکہ کوئی معدوم چیز قبضے میں نہیں لی جاتی قبضے میں لینے کا تو مطلب ہی ہے کہ مقبوضہ چیز قابض کے یاس رہے۔

#### ركوع

وَلَوْتَزَى إِذِالْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْلَارَبِّهِمْ تُرَبَّنَا ٱبْصَرُنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُوْقِنُونَ ﴿ وَلَوْشِئْنَا لَا تَيْنَا كُلَّ نَفْسِ هُلْ مَهَا وَلَكِنَ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّىُ لَامْكَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الجِنَّةِ وَ النَّاسِ آجْمَعِيْنَ عَ فَنُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمُ لِقَاءَيُومِكُمْ هٰذَا ۚ إِنَّا نَسِينَ كُمُ وَ ذُوْقُوا عَنَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِأَيْتِنَا الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّ سَبَّعُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُوْنَ عَ تَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَلْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّ طَمَعًا ۗ وَّ مِثَّا رَزَقُنْهُمْ يُنْفِقُونَ 🗊 فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا ٱلْحَفِي لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ آعَيْنِ جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿ اَهْنَ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوْنَ ١ اللَّهِ إِنَّا الَّذِيْنَ الْمَنْوُا وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ الْمَأُوى نُنُزُلًّا بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿ وَآمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَأُولِهُمُ النَّارُ كُلَّمَا آرَا دُوَّا آنُ يَّخُرُجُوْا مِنْهَا أَعِينُ وَا فِيها وَقِيلَ لَهُمْ ذُوْقُوا عَنَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُوْنَ ﴿ وَ لَنُنِيْقَتَّكُمُ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُوْنَ الْعَذَابِ الْآكَبَر لَعَلَّكُمُ يَرْجِعُوْنَ ﴿ وَمَنْ ٱڟ۫ڶؘۿؚڡ۪ٓۜڽؗۮؙڲؚۜڗۑ۪ٵٚۑؾؚڔؾٜ؋ؿؙۄۜۧٲۼڗۻؘۼڹؙۿٵٵۨؾٵڝڹٲڵؠؙڿڔڡؚؽؙڹؘۺؙڹؾؘقؚؠؙۏڹؖ

#### رکوع ۲

22کاش تم دیکھوہ ہوت جب سے مجرم سرجھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے (اُس وقت سے کہہ رہے ہوں گے)" اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سُن لیا اب ہمیں واپس بھیج دے تا کہ ہم نیک عمل کریں ، ہمیں اب یقین آگیا ہے۔" (جواب میں ارشاد ہوگا)" اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے 23 گرمیری وہ بات بُوری ہوگئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جِنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا42 پس اب چھو مز ااپنی اِس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا ہے۔ چھو ہمیں کے عذاب کا مز ااپنے کر تو توں کی پاداش میں دیا تھی ہم نے بھی اب تہمیں فراموش کر دیا ہے۔ چھو ہمیں کے عذاب کا مز ااپنے کر تو توں کی پاداش میں دیا تھی ہم نے بھی اب تہمیں فراموش کر دیا ہے۔ چھو ہمیں کے عذاب کا مز ااپنے کر تو توں کی پاداش میں

ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں ہے آیات ساکر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجد ہے میں گر پیٹھیں پڑتے ہیں اور آگیر نہیں کرتے <u>26 جموں اُن کی پیٹھیں</u> پڑتے ہیں اور آگیر نہیں کرتے <u>26 جموں اُن کی پیٹھیں</u> بستر وں سے الگ رہتی ہیں ، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں <mark>27</mark> ، اور جو کچھ رزق ہم نے اُنھیں دیا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں <mark>28</mark> ۔ پھر جیسیا پچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزاء میں ان کے لیے چھپار کھا گیا ہے اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں ہے <mark>29</mark> بھلا کہیں ہے ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اُس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ <mark>30</mark> ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے 18 جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں اُن کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں <mark>32</mark> ، ضیافت کے طور پر اُن کے اعمال کے بدلے میں۔ اور جنہوں نے فیس اختیار کیا ہے اُن کا ٹھکانا دوز خ ہے۔ جب بھی وہ طور پر اُن کے اعمال کے بدلے میں۔ اور جنہوں نے فیس اختیار کیا ہے اُن کا ٹھکانا دوز خ ہے۔ جب بھی وہ

اس سے نکانا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھواب آگ کے عذاب کا مزاجس کو تم جھٹلا یا کرتے تھے۔

اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اِسی دنیا میں (کسی نہ کسی چھوٹے) عذاب کا مزا اِنھیں چھاتے رہیں گے ، شاید کہ یہ (اپنی باغیانہ روش سے) باز آ جائیں 33 اور اُس سے بڑا ظالم کون ہو گاجِے اس کے رب کی آیات کے ذریعہ سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لے 34 ایسے مجر مول سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے ۔ ۲۵ ا

## سورة السجده حاشيه نمبر: 22 🔺

اب اس حالت کا نقشہ پیش کیا جاتا ہے جب اپنے رب کی طرف پلٹ کریہ انسانی" اَنا" اپنا حساب دینے کے لئے اس کے حضور کھڑی ہوگی۔

## سورة السجده حاشيه نمبر: 23 ▲

یعنی اس طرح حقیقت کامشاہدہ اور تجربہ کر اکر ہی لو گوں کو ہدایت دینا ہمارے پیش نظر ہو تا تو دنیا کی زندگی میں اتنے بڑے امتحان سے گزار کرتم کو یہاں لانے کی کیاضر ورت تھی'ایسی ہدایت توہم پہلے ہی تم کو دے سکتے تھے لیکن تمہارے لیے تو آغاز ہی سے ہماری اسکیم بیر نہ تھی ہم تو حقیقت کو نگاہوں سے او حجل اور حواس سے مخفی رکھ کر تمہارا امتحان لینا چاہتے تھے کہ تم براہ راست اس کو بے نقاب دیکھنے کے بجائے کا ئنات میں اور خود اینے نفس میں اس کی علامات دیکھ کر اپنی عقل سے اس کو پیجانتے ہویا نہیں ، ہم اپنے انبیاءً اور اپنی کتابوں کے ذریعہ سے اس حقیقت شاسی میں تمہاری جو مد د کرتے ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہو یا نہیں، اور حقیقت جان لینے کے بعد اپنے نفس پر اتنا قابویاتے ہویا نہیں کہ خواہشات اور اغراض کی بندگی سے آزاد ہو کر اس حقیقت کو مان جاؤاور اس کے مطابق اپناطر زعمل درست کرلو۔اس امتحان میں تم ناکام ہو چکے ہو۔ اب دوبارہ اسی امتحان کا سلسلہ شر وع کرنے سے کیا حاصل ہو گا۔ دوسر اامتحان اگر اس طرح لیا جائے کہ تمہیں وہ سب کچھ یاد ہو جو تم نے یہاں دیکھ اور سن لیاہے تو یہ سرے سے کوئی امتحان ہی نہ ہو گا۔ اگریملے کی طرح تنہیں خالی الذہن کر کے اور حقیقت کو نگاہوں سے او حجل رکھ کر تنہیں پھر دنیا میں پید ا کر دیا جائے اور نئے سرے سے تمہارا اسی طرح امتحان لیا جائے جیسے پہلے لیا گیا تھا، تو نتیجہ بچھلے امتحان سے کچھ بھی مختلف نہ ہو گا۔ ( مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد اوّل ، صفحات ۱۲۰۔ ۲۱ا۔ ۵۲۵\_۵۲۵\_۹۳۲\_۹۳۲\_۹۰۲\_جلد دوّم ص،۲۷۱\_جلد سوّم ص٠٠٠)

## سورة السجده حاشيه نمبر: 24 🔺

اشارہ ہے اس قول کی طرف جو اللہ تعالی نے تخلیق آدم علیہ السلام کے وقت ابلیس کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا تھا۔ سورہ ص کے آخری رکوع میں اس وقت کا پورا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور نسل آدم کو بہکانے کے لیے قیامت تک کی مہلت مانگی۔ جو اب میں اللہ تعالی نے فرمایا: قَالَ فَاکْحَقُّ وَاکْحَقَّ اَقُولُ ﴿ لَا مُلِكَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّنُ تَبِعَكَ مِنْ هُمُ اَجْمَعِیْنَ

ﷺ" کیس حق بیہ ہے اور میں حق ہی کہا کر تا ہوں کہ میں جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور ان لو گوں سے جو انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔

آخہ تعین کالفظ یہاں اس معنی میں استعال نہیں کیا گیاہے کہ تمام جن اور تمام انسان جہنم میں ڈال دیے جائیں گے بلکہ اس کا مطلب میہ ہے شیاطین اور ان شیاطین کے پیرو انسان سب ایک ساتھ ہی وصل جہنم ہوں گے۔

## سورة السجده حاشيه نمبر: 25 🔺

یعنی د نیائے عیش میں گم ہو کرتم نے اس بات کو بالکل بھلا دیا کہ تبھی اپنے رب کے سامنے بھی جانا ہے۔

## سورة السجده حاشيه نمبر: 26 🔺

بالفاظ دیگر وہ اپنے غلط خیالات کو جھوڑ کر اللہ کی بات مان لینے اور اللہ کی بندگی اختیار کر کے اس کی عبادت کو جھوڑ کر اللہ کی بندگی اختیار کر کے اس کی عبادت ہوئی جھوڑ کر اللہ کی بندگی اختیار کر کے اس کی عبادت ہجالانے اپنی شان سے گری ہوئی بات نہیں سمجھتے نفس کی کبریائی انہیں قبول حق اور اطاعت رب سے مانع نہیں ہوتی۔

## سورة السجده حاشيه نمبر: 27 🛕

یعنی راتوں کو داد عیش دیتے پھرنے کے بجائے وہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کا حال ان دنیا پر ستوں کا سانہیں ہے جنہیں دن کی محتوں کی کلفت دور کرنے کے لیے راتوں کو ناچ گانے اور شر اب نوشی اور کھیل تماشوں کی تفریحات در کار ہوتی ہیں۔ اس کے بجائے ان کا حال یہ ہو تاہے کہ دن بھر اپنے فرائض انجام دے کر جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کی یاد میں را تیں گزارتے ہیں۔ اس کے خوف سے کا نیتے ہیں اور اسی سے اپنی ساری امیدیں وابستہ کرتے ہیں۔ بستر وں سے بیٹے میں الگ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ راتوں کو سوتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اس سے مر اد بستر وں سے بیٹے میں الگ رہنے کا مطلب یہ نہیں صرف کرتے ہیں۔

## سورة السجده حاشيه نمبر: 28 🔺

رزق سے مر ادہے رزق حلال۔مال حرام کو اللہ تعالیٰ اپنے دیے ہوئے رزق سے تعبیر نہیں فرما تا۔لہذااس آیت کا مطلب میہ ہے کہ جو تھوڑا یا بہت پاک رزق ہم نے انہیں دیاہے اسی میں سے خرچ کرتے ہیں۔اس سے تجاوز کرکے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے حرام مال پر ہاتھ نہیں مارتے۔

## سورة السجده حاشيه نمبر: 29 🔺

بخاری، مسلم، ترفدی اور مسند احمد میں متعدد طریقوں سے حضرت ابوہریرہ کی بیر روایت نقل کی گئی ہے کہ نبی منگی اللّی اللّه تعالی اَعُک دُتُ لِعِبَادِی الصَّالِحِیْنَ مَا لَاعَیْنُ رَأَتُ وَلَا اُذُنْ سَبِعَتْ وَلَا خَطَلَ علی مَنْ اللّه تعالیٰ اَعْدُدُتُ لِعِبَادِی الصَّالِحِیْنَ مَا لَاعَیْنُ رَأَتُ وَلَا اُذُنْ سَبِعَتْ وَلَا خَطَلَ علی مَنْ اللّهِ عَلی اللّه تعالیٰ فرما تا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ فراہم کر رکھا ہے جسے نہ کھی کسی آئکھ نے دیکھا، نہ کبھی کسی کان نے سنا، نہ کوئی انسان کبھی اس کا تصور کر سکا ہے "۔ یہی مضمون تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ حضرت ابوسعید خدریؓ، حضرت مغیرۃ بن شُغیہ اور حضرت سبَل بن سَعد

ساعِدیؓ نے بھی حضور مَلَّی تیکی ہے روایت کیا ہے جسے مسلم ، احمد ، ابن جریر اور ترمذی نے صحیح سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے۔

## سورة السجده حاشيه نمبر: 30 🔺

یہاں مومن اور فاسق کی دو متقابل اصطلاحیں استعال کی گئی ہیں۔ مومن سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنارب واحد مان کر اس قانون کی اطاعت اختیار کرلے جو اللہ نے اپنے پیغمبر ول کے ذریعہ سے بھیجا ہے۔ اس کے برعکس فاسق وہ ہے جو فسق (خروج از طاعت، یا با الفاظ دیگر بغاوت، خود مختاری اور اطاعت غیر اللہ) کارویہ اختیار کرے۔

## سورة السجده حاشيه نمبر: 31 🔺

یعنی نہ دنیا میں ان کا طرز فکر و طرز حیات بکسال ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں ان کے ساتھ خدا کا معاملہ بکسال ہو سکتا ہے۔

## سورة السجده حاشيه نمبر: 32 🔺

یعنی وہ جنتیں ان کی سیر گاہیں نہیں ہوں گی بلکہ وہی ان کی قیام گاہیں بھی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے

## سورة السجده حاشيه نمبر: 33 🔺

"عذاب اکبر" سے مراد آخرت کاعذاب ہے جو کفروفسق کی پاداش میں دیاجائے گا۔ اس کے مقابلہ میں" عذاب اد نی "کالفظ استعال کیا گیا ہے جس سے مراد وہ تکلیفیں ہیں جو اسی دنیا میں انسان کو پہنچتی ہیں۔ مثلاً افراد کی زندگی میں سخت بیاریاں ، اپنے عزیز ترین لوگوں کی موت ، المناک حادثے ، نقصانات ، ناکامیاں وغیرہ۔ اور اجتماعی زندگی میں طوفان ، زلز لے ، سیلاب ، وبائیں ، قحط ، فسادات ، لڑائیاں اور دو سری بہت سی بلائیں جو ہز اروں ، لاکھوں ، کروڑوں انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں۔ ان آفات کے نازل کرنے کی

مصلحت بیہ بیان کی گئی ہے کہ عذاب اکبر میں مبتلا ہونے سے پہلے ہی لوگ ہوش میں آ جائیں اور اس طرز فکر وعمل کو جھوڑ دیں جس کی یاداش میں آخر کار انہیں وہ بڑا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب بیہ ہے کہ دنیامیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بالکل بخیریت ہی نہیں رکھاہے کہ پورے آرام وسکون سے زندگی کی گاڑی چلتی رہے اور آدمی اس غلط فنہی میں مبتلا ہو جائے کہ اس سے بالا کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایساانتظام کر رکھاہے کہ و قناً فو قناً افراد پر بھی اور قوموں اور ملکوں پر بھی ایسی آفات بھیجنار ہتاہے جو اسے اپنی بے بسی کا اور اپنے سے بالا تر ایک ہمہ گیر سلطنت کی فرمانروائی کا احساس دلا تی ہیں۔ یہ آفات ایک ایک شخص کو ، ایک ایک گروہ کو اور ایک ایک قوم کو یہ یاد دلاتی ہیں کہ او پر تمہاری قسمتوں کو کوئی اور کنٹر ول کر رہاہے۔ سب کچھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دے دیا گیاہے۔ اصل طاقت اسی کار فرما اقتدار کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی طرف سے جب کوئی آفت تمہارے اوپر آئے تو نہ تمہاری کوئی تدبیر اسے د فع کر سکتی ہے ، اور نہ کسی جن ، یاروح ، یا دیوی اور دیو تا ، یا نبی اور ولی سے مد د مانگ کرتم اس کوروک سکتے ہو۔اس لحاظ سے بیہ آفات محض آفات نہیں ہیں بلکہ خدا کی تنبیہات ہیں جوانسان کو حقیقت سے آگاہ کرنے اور اس کی غلط فہمیاں رفع کرنے کے لیے بھیجی جاتی ہیں۔ان سے سبق لے کر دنیا ہی میں آدمی اپناعقیدہ اور عمل ٹھیک کرلے تو آخرت میں خدا کابڑاعذاب دیکھنے کی نوبت ہی کیوں آئے۔

### سورة السجده حاشيه نمبر: 34 🔺

"رب کی آیات" یعنی اس کی نشانیوں کے الفاظ بہت جامع ہیں جن کے اندر تمام اقسام کی نشانیاں آ جاتی ہیں ۔ قرآن مجید کے جملہ بیانات کو نگاہ میں ر کھا جائے تو معلوم ہو تاہے کہ بیہ نشانیاں حسب ذیل چھے قسموں پر مشتمل ہیں:

(1)۔وہ نشانیاں جو زمین سے لے کر آسان تک ہر چیز میں اور کا ئنات کے مجموعی نظام میں پائی جاتی ہیں۔

- (2) وہ نشانیاں جو انسان کی اپنی پیدائش اور اس کی ساخت اور اس کے وجو دمیں یائی جاتی ہے۔
- (3) وہ نشانیاں جو انسان کے وجد ان میں ، اسکے لاشعور میں ، اور اس کے اخلاقی تصورات میں پائی جاتی ہیں۔
  - (4)وہ نشانیاں جو انسانی تاریخ کے مسلسل تجربات میں یائی جاتی ہیں۔
  - (5)وہ نشانیاں جو انسان پر آفات ارضی وساوی کے نزول میں یائی جاتی ہیں۔
- (6)اوران سب کے بعد وہ آیات جواللہ تعالٰی نے اپنے انبیاء کے ذریعہ سے بھیجیں تا کہ معقول طریقے سے انسان کوانہی حقائق سے آگاہ کیا جائے جن کی طرف اوپر کی تمام نشانیاں اشارہ کر رہی ہیں۔ یہ ساری نشانیاں پوری ہم آ ہنگی اور بلند آ ہنگی کے ساتھ انسان کو یہ بتار ہی ہیں کہ تو بے خدا نہیں ہے ، نہ بہت سے خداؤں کا بندہ ہے ، بلکہ تیر اخداصرف ایک ہی ہے جس کی عبادت واطاعت کے سواتیرے لیے کوئی دوسر اراستہ صحیح نہیں ہے۔ تواس دنیامیں آزاد وخو دمختار اور غیر ذمہ دار بناکر نہیں حیوڑ دیا گیاہے بلکہ تخھے ا پناکار نامهٔ حیات ختم کرنے کے بعد اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو کر جواب دہی کرنی ہے اور اپنے عمل کے لحاظ سے جزااور سزایانی ہے۔ پس تیری اپن خیر اسی میں ہے کہ تیرے خدانے تیری رہنمائی کے لیے اپنے انبیاءً اور اپنی کتابوں کے ذریعہ سے جو ہدایت جھیجی ہے اس کی پیروی کر اور خو د مختاری کی روش سے باز آ جا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جس انسان کو اتنے مختلف طریقوں سے سمجھایا گیا ہو، جس کی فہمائش کے لیے طرح طرح کی اتنی بے شار نشانیاں فراہم کی گئی ہوں ، اور جسے دیکھنے کے لیے آئکھیں سننے کے لیے کان ، اور سوچنے سمجھنے کے لیے دل کی نعمتیں بھی دی گئی ہوں ، وہ اگر ان ساری نشانیوں کی طرف سے آئکھیں بند کر لیتاہے، سمجھانے والوں کی تذکیر ونصیحت کے لیے بھی اپنے کان بند کرلیتاہے، اور اپنے دل و دماغ سے بھی اوندھے فلنفے ہی گھڑنے کا کام لیتاہے ، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ پھر اسی کالمستحق ہے کہ دنیامیں اینے امتحان کی مدت ختم کرنے کے بعد جب وہ اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو توبغاوت کی بھر پور سزایائے۔

#### رکو۳۳

### رکوع ۳

اِس سے پہلے ہم موسان کو کتاب دے چے ہیں، الہذائسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے 35 اُس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا 36، اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر لیقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے 37 یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے روز اُن باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں (بنی اسر ائیل) باہم اختلاف کرتے رہے ہیں 38 اور کیا اِن لوگوں کو (اِن تاریخی واقعات میں) کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج ہے چلتے پھرتے ہیں ؟ واس میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے کہیں جا اور کیا اِن لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب گیاہ زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں ، پھر اسی زمین سے وہ فصل اُگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتاہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں ؟ تو کیا انہیں کچھے نہیں سوجھتا ؟ 40 ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ '' یہ فیصلہ کب ہو گا اگر تم ہے ہو ہو اس نے کہ و ''فیطلہ کے دن ایمان لانائن لوگوں کے لیے پھے بھی نافع نہ ہو گا جنہوں نے کفر کیا ہے اور پھران کوکوئی مہلت نہ ملے گو جنہوں نے کفر کیا ہے اور پھران کوکوئی مہلت نہ ملے گ

## سورة السجده حاشيه نمبر: 35 🔺

خطاب بظاہر نبی مَنَّالِثَیْنَیِّم سے ہے، مگر دراصل مخاطب وہ لوگ ہیں جو حضور مَنَّاتِیْنِیْم کی رسالت میں، اور آپ صَلَّالِيَّةً کے اوپر کتاب الہی کے نازل ہونے میں شک کر رہے تھے۔ یہاں سے کلام کا رخ اسی مضمون کی طرف پھر رہاہے جو آغاز سورہ (آیات نمبر ۱۲ور۳) میں بیان ہواتھا۔ کفار مکہ کہہ رہے تھے کہ محمد مَثَّالْتُنْتِمُ پر خدا کی طرف سے کوئی کتاب نہیں آئی ہے انہوں نے اسے خود گھڑ لیاہے اور دعویٰ بیہ کر رہے ہیں کہ خدا نے اسے نازل کیا ہے۔ اس کا ایک جو اب ابتدائی آیات میں دیا گیا تھا۔ اب اس کا دوسر اجو اب دیا جارہا ہے ۔ اس سلسلے میں پہلی بات جو فرمائی گئی ہے وہ بیر ہے کہ اے نبی صَلَّیْتَیْتُمْ! بیہ نادان لوگ تم پر کتاب الٰہی کے نازل ہونے کو اپنے نز دیک بعید از امکان سمجھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہر دوسر اشخص بھی اگر اس کا انکار نہ کرے تو کم از کم اس کے متعلق شک ہی میں پڑ جائے۔ لیکن ایک بندے پر خدا کی طرف سے کتاب نازل ہوناایک نرالاواقعہ تونہیں ہے جوانسانی تاریخ میں آج پہلی مرتبہ ہی پیش آیاہو۔اس سے پہلے متعد دانبیاء پر کتابیں نازل ہو چکی ہیں جن میں سے مشہور ترین کتاب وہ ہے جو حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کو دی گئی تھی۔ لہٰذااسی نوعیت کی ایک چیز آج تمہیں دی گئی ہے تو آج آخر اس میں انو کھی بات کیا ہے جس پر خواہ مخواہ

## سورة السجده حاشيه نمبر: 36 🔺

یعنی وہ کتاب بنی اسر ائیل کے لئے رہنمائی کا ذریعہ بنائی گئ تھی اور یہ کتاب اسی طرح تم لوگوں کی رہنمائی کے لئے بھیجی گئی ہے جیسا کہ آیت نمبر ۳ میں پہلے بیان کیا جاچکا ہے۔ اس ارشاد کی پوری معنویت اس کے تاریخی پس منظر کو نگاہ میں رکھنے سے ہی سمجھ میں آسکتی ہے۔ یہ بات تاریخ سے ثابت ہے اور کفار مکہ بھی اس سے ناواقف نہ تھے بنی اسر ائیل کئی صدی تک مصر میں انتہائی ذلت و نکبت کی زندگی بسر کررہے تھے۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے در میان موسیٰ (علیہ السلام) کو پیدا کیا ان کے ذریعہ سے اس قوم کو

غلامی کی حالت سے نکالا پھر ان پر کتاب نازل کی اور اس کے فیض سے وہی دبی اور پسی ہوئی قوم ہدایت پاکر دنیا میں ایک نامور قوم بن گئی۔ اس تاریخ کی طرف اشارہ کر کے اہل عرب سے فرمایا جارہا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے وہ کتاب بھیجی گئی تھی، اسی طرح تمہاری ہدایت کے لئے یہ کتاب بھیجی گئی تھی، اسی طرح تمہاری ہدایت کے لئے یہ کتاب بھیجی گئی ہے۔

## سورة السجده حاشيه نمبر: 37 🛕

یعنی بن اسر ائیل کواس کتاب نے جو پھے بنایا اور جن مدارج پر ان کو پنچایا وہ محض ان کے در میان کتاب کے آجانے کا کرشمہ نہ تھا گویا یہ کوئی تعویذ ہو جو باندھ کر اس قوم کے گلے میں لاکا دیا گیا ہو اور اس کے لاگتے ہی قوم نے بام عروج پر چڑھنا شروع کر دیا ہو بلکہ یہ ساری کر امت اس یقین کی تھی جو وہ اللہ کی آبیات پر لائے اور اس صبر اور ثابت قدمی کی تھی جو انہوں نے احکام اللی کی پیروی میں دکھائی۔ خو دبنی اسر ائیل کے اندر بھی پیشوائی انہی کو نصیب ہوئی جو انہوں نے احکام اللی کی پیروی میں دکھائی۔ خو دبنی اسر ائیل کے اندر بھی پیشوائی انہی کو نصیب ہوئی جو ان میں سے کتاب اللہ کے سچے مومن شے اور دنیوی فائدوں اور لذتوں کی طبع میں پھسل جانے والے نہ تھے۔ انہوں نے جب حق پر سی میں ہر خطرے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہر کی طبع میں پھسل جانے والے نہ تھے۔ انہوں نے جب حق پر سی میں ہر خطرے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہر کے خلاف مجاہدہ کا حق اور داشت کیا اور اپنے نفس کی شہوات سے لے کر باہر کے اعدائے دین تک ہر ایک کے خلاف مجاہدہ کا حق ادا کر دیا تب ہی وہ دنیا کے امام سنے اس سے مقصود کفار عرب کو متنبہ کرنا ہے کہ جس طرح خدا کی کتاب کے نزول نے بنی اسر ائیل کے اندر قسمتوں کے فیلے کیے تھے اسی طرح اب اس کا نزول تمہارے در میان بھی قسمتوں کا فیصلہ کر دے گا۔ اب وہی لوگ امام بنیں گے جواس کومان کر صبر وثبات کے ساتھ حق کی پیروی کر یں گاس سے منہ موڑنے والوں کی تقدیر گر دش میں آپھی ہے۔

## سورة السجده حاشيه نمبر: 38 🔺

یہ اشارہ ہے ان اختلافات اور فرقہ بندیوں کی طرف جن کے اندر بنی اسر ائیل ایمان ویقین کی دولت سے محروم ہونے اور اپنے راست روائمہ کی پیروی حچوڑ دینے اور دنیا پرستی میں پڑ جانے کے بعد مبتلا ہوئے۔ اس حالت کا ایک نتیجہ تو ظاہر ہے جسے ساری دنیاد مکھ رہی ہے کہ بنی اسر ائیل ذلت و نکبت میں گر فتار ہیں۔ دو سراوہ ہے جو دنیا نہیں جانتی اور وہ قیامت کے روز ظاہر ہو گا۔

### سورة السجده حاشيه نمبر: 39 🛕

لیمیٰ کیا تاریخ کے اس مسلسل تجربے سے ان لوگوں نے کوئی سبق نہیں لیا کہ جس قوم میں بھی خداکار سول آیا ہے اس کی قسمت کا فیصلہ اس رویے کے ساتھ معلق ہو گیا ہے جو اپنے رسول کے معاملہ میں اس نے اختیار کیا۔ رسول کو حجٹلا دینے کے بعد پھر کوئی قوم نیج نہیں سکی ہے۔ اس میں سے بیچ ہیں تو صرف وہی لوگ جو اس پر ایمان لائے۔ انکار کر دینے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے سامان عبرت بن کررہ گئے۔

## سورة السجده حاشيه نمبر: 40 🔺

سیاق و سباق کو نگاہ میں رکھنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہاں بیہ ذکر حیات بعد الموت پر استدلال کرنے کے لیے نہیں کیا گیا ہے ، جیسا کہ قرآن میں بالعموم ہوتا ہے ، بلکہ اس سلسلۂ کلام میں بیہ بات ایک اور ہی مقصد کے لیے فرمائی گئی ہے۔ اس میں دراصل ایک لطیف اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جس طرح ایک بنجر پڑی ہوئی زمین کو دیکھ کر آدمی بیہ گمان نہیں کر سکتا کہ بیہ بھی بھی بھی کبھی لہلہاتی کشت زار بن جائے گی ، مگر خدا کی بھیجی ہوئی برسات کا ایک ہی ریلا اس کارنگ بدل دیتا ہے ، اسی طرح بیہ دعوت اسلام بھی اس وقت تم کو ایک نہ جہنے والی چیز نظر آتی ہے ، لیکن خدا کی قدرت کا ایک ہی کرشمہ اس کو وہ فروغ دے گا کہ تم دنگ رہ حاؤ گے۔

## سورة السجده حاشيه نمبر: 41 🛕

یعنی تم جو کہتے ہو کہ آخر کار اللہ کی مد د آئے گی اور ہمیں حبطلانے والوں پر اس کاغضب ٹوٹ پڑے گا، تو بتاؤ وہ وقت کب آئے گا؟ کب ہماراتمہارا فیصلہ ہو گا؟

## سورة السجده حاشيه نمبر: 42 ▲

یعنی میہ کونسی ایسی چیز ہے جس کے لیے تم بے چین ہوتے ہو۔ خداکا عذاب آگیا تو پھر سنبھلنے کا موقع تم کو نصیب نہ ہوگا۔ اس مہلت کو غنیمت جانو جو عذاب آنے سے پہلے تم کو ملی ہوئی ہے۔ عذاب سامنے دیکھ کر ایمان لاؤگے تو پچھ حاصل نہ ہوگا۔

Only Sill Colly